

ببرنجن ٌطبب ليمٌ

ایم - الی - کے ۳۲ فیروز پور روڈ - لاہور۔

## تصليب فيامت مسيح

**发现的对称对称对对对对对对对** 

اناجیل اربعہ میں اِس بات پرخاص طور پرزور دیا گیا ہے کہ جناب سے بنتے الہِ س صف مرکے بلکہ وفن ہوئے اور اس کے بعد جی اُسطے - ان اناجیل سے بنتے الہِ س رسُول کر نمقیوں کے نام اپنے خط میں رقسط از بیں گرمسے کتا ب مُقدّ س کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے مُؤا اور دفن ہوا اور تبیہ دن کتا ب مُقدّ س کے مطابق ہی اُنطاق سین اِس کے ساتھ ساتھ وہ بر بھی واضح کر دینا جا ہتے ہیں کہ مطابق ہی اُنظام می میصفے ہیں کہ بیلے کر خصیوں سے پہلے تم کو دہی بات بہنچا دی جر مجھی ہی کی دائے ہے کہ وہ سے ہر میں مکھا گیا بعنی مسیح کی قیامت کے مرف ہم ہاسال بعد) پُونس رسول کو یہ جر ہیں مکھا گیا بعنی مسیح کی قیامت کے مرف ہم ہاسال بعد) پُونس رسول کو یہ جر ہینچا تی جا جی تھی ۔ المندا اِس جراور اِس حقیقت کا دمیانی۔

| ربر <u>وا</u><br>انيس |   | إر       |
|-----------------------|---|----------|
| נפקיות                | ; | نعداد    |
| پاچ روپ               |   | <i>~</i> |
|                       |   |          |

مجله حقوق تجل ناشري محفوظ بب

مینجرایم - آئی کے ۳۶ فیروز بور روڈ، لاہور نے مُوسیٰ کاظم برنٹرز، لاہور سے چپوا کرشائع کیا۔ مانا پڑتا ہے کہ وہ تاریخی شخصیت تھے۔کیوکو ان کا ذکر صرف بائبل ہی بہنیں بلکہ بہودیوں کی کتابوں بیں بھی ملتا ہے۔ مشنآہ میں اُن کا نذکرہ موجود ہے۔
رومیوں کے باں اُن کا ذکر سے ۔ تستوش نے اپنی تواریخ " بیں اُن کا نذکرہ کیا ہے۔ سوتو تو بیش نے اُن کا نذکرہ کیا ہے۔ مشار کے بار سے بہن لکھا ہے ۔ ظاہر ہے کو اُگر کو اُن الیسا اُدمی وجود ہی نہیں رکھتا تھا تو وہ فوراً اس کا انکار کردیتے۔ دور کو مدی میسوی کے شروع میں ایک شخص گزار ہے جس کا نام فیل میس تھا، جسنے صدی میسوی کے شروع میں ایک شخص گزار ہے جس کا نام فیل میس تھا، جسنے میسائیت کے لئے وفق بیسائیت کے لئے وفق میں نہیں اُن کری دوشنی میں اُس نے میکھی نہ کہا کہ یہ توسب جھوٹ ہے ہے میسے تو تھا ہی نہیں۔ اِنتے بڑے میکو تھا اس تھا تی اس کے اور کے ایک میں کی دوشنی میں بہلا نظر پر فلط مُصر تا ہے۔
کی دوشنی میں بہلا نظر پر فلط مُصر تا ہے۔

و و سرا نظر بہتر یہ ہے کہ ہاں برتو ہے ہے کہ جناب مسیح باقاعدہ ہم رکھتے ہے کہ بناب مسیح باقاعدہ ہم رکھتے سے لیکن برغلط ہے کہ انہیں معبلوب کیا گیا ، ان کی حبکہ دو سرا آدمی صبیب پرچڑھایا گیا ، یہ نظر ہتر سب سے بہلے و دسری صدی میں باسید تنے بیش کیا ۔ اُسکا خیال تقاکہ جناب مسیح حرف خُدا تھے ، وہ انسان قطعاً نہیں تھے ۔ اور پوئل خلاکومعلوب نہیں کیا جا سکتا ، اِس کے جناب میسے صبیب پہندیں مرسکتا ، اِس کے جناب میسے صبیب پہندیں مرسکتا ، اِس کے جناب میسے صبیب پہندیں مرح مرد و تھا ، اِس کے وہ کوئی دوسرا میکن یہ عام کوئی آدمی صلیب پرضرور موجود تھا ، اِس کے وہ کوئی دوسرا آدمی تھا جو مسیح کی جاکہ مصلوب کیا گیا ۔

یہ نظرتہ اس کے بُعد تقریباً زندہ درگور موکررہ گیا، لیکن جناب مِسِے کے کوئی جھ سوسال بعداس نظرتے کو حیات تانی ملی اور اسے دور اسلام میں اس طرح سے بیش کیا گیا کرچ نکر جناب مِسِے خُدا کے نیک اور برگزیدہ نبی سنے اور برنی کی شان کے خلاف ہے کہ اُسے مار ڈالا عبائے، یم سے کی بے عزقی کے متزاد ف ہے۔

وقفركم سدكم ترموتا جار إسب اوريون مم اس وقت كے قريب زموتے ما رہے ہیں جب جناب مسیح مرووں میں سےجی اُسطے-سم مرجی دیکھتے ہیں کہ اِس دا قعہ کے عینی شا ہربہت سے تھے وہ کیفا کوا وراس کے بعد اُن بارہ کو وكهائي ديا - بهر بايخ سوسے زباره بعائيوں كوابك ساتھ وكھائي ويا "جني سنة بُوتَس رسول فرمان بين اكثراب كك موجود بيني " اگرير حموث تضا تو وانهيں بجبلنج كرسكتے تنصے اوراكه بس حجولاً أبت كرسكتے تنے . بھرانهوں نے كہا كروہ تُعِقْبَ كودكِها أي ديا - بِهرسب رسولوں كو ِ- اورسب سَسے يَجِيجِهِ مُحِه كو يوگُديا ادھورے دنوں کی بیدائش موں وکھائی دیائے، ہماسے سامنے ایک واقعہ کے اتنے سارے گواہ موجود ہیں البکن اس بات کو قبول کرنے کے لئے شاہد بیقیق كانى نىيى كى بېكسى كتاب مين مكسى بوئى بے ايس بنے بهم اسے تنقيدى كنتُر نظر سے وبمها جاستے ہیں کرآیا برسی ہے باجھوٹ کیونکرکتا بمفتس خرور برکہتی سے سکین اس کے علاوہ کچھ علماء اور کچھ دوسرے مزاہب اس کے برخلا ف كت بيس - إس ك بهم رير فرض عائد موتا بي كرد كيميس كركبا واقعى ايساب جيباكتاب مقدس مين كلهاسي يابي فلطب، أكريه فلطب تواسي جوروي اوراگر برسیح سے تو بھرایسے مان لیں۔

رورور دین می و بروسی بی می این کو غلط این کرنے کے لئے بیش کیاگیا به تفاکر جناب میر خاکد ئی وجود ہی نہ تفا میسے کسی شخص کا نام نہیں تفا ، وہ مرف افسانوی کروار تھے جنہیں افسانہ نگار نے تخلیق کیا ، ان کی کوئی ناریخی حیثیت نہیں ، ایسس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کروہ مرین وفن ہون یامردوں میں سے جی اُٹھیں ،

میکن اِس وقت بهت کم لوگ ایسے ہیں جواس نظریے کو مانتے ہوں ہمیں

اُن کی عزّت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندہ کی حابئی پیقیقناً خُدانے اسمیں زندہ اُکھا لیا اور اُن کی جگہ دوُسرا اَدمی صلیب پر جڑھا یا گیا ۔ یہ دوُسرا اَدمی کون تھا' اس کے بارسے میں اختلافات ہیں ۔

قرآن کی وہ آبات جن بیں یہ نظریت شیر کیا گیا ہے سورہ فسادیں ہیں ان آبات میں ہودیوں کے بارہے میں کہا گیا ہے کہ خدانے اُن کے ولوں پر ہرلگا دی ہے ہے اور اُن کے گفر پر اور سرتم پر بطاطوفان بولئے پر اوراس کھنے براکہ ہم نے مارا مسیرے عیسلی سرتم کے بیٹے گو جور سمل تھا اوٹٹہ کا - اور نداکس کوارا ہے، اور بر سکوئی پر چوصا یا، ولیکن وہی صورت بن گئی اُن کے آگے -اور جولوگ اکسس میں کئی باتین نکالتے ہیں ، وہ اکس حکم شبعے میں بیسے ہیں ۔ کچھ نہیں اُن کو اسس کی خرو گرائکل پر جبلنا - اور اس کومارا نہیں ہے شک -بھر اس کو اُس کیا المثل نے اپنی طرف اور ہے اسٹدز بردست حکمت والا یہ (سورہ فساً ۱۵۲ - ۱۵۸) ( ترجم شاہ عبدالقادر محدث دہوی) -

ہم اُورِد بھے بھے ہیں کہ بدکوئی نیاعقبدہ نہیں تھا بلکہ با سیتید ہیں کھے بہت

پہلے بیش کر بہا تھا۔ رہ گیا برستوال کومسے کوصلیب پراس سے نہیں چڑھا یا

گیا کیونکہ بہتی انجیلِ جلیل ۔ کیونکومسٹ درجہ بالا آیات سے پہلے ہیودیوں را کہ

اور نہ ہی انجیلِ جلیل ۔ کیونکومسٹ درجہ بالا آیات سے پہلے ہیودیوں را کہ

اور الزام سگایا گیا ہے "سوائن کے قول نوٹرنے پراورمنکر مہونے برانشرکی آیوں

سے اور خون کرنے پر بہنی ہوں کا احق ، اور اس کھے بیا کہ ہمارے ول پرفلاب

ہے کوئی نہیں ، برانشر نے فہری ہے آئ بر مارے کھڑ کے سولقین نہیں لانے مگر کم " (سورہ نسائر ہے ہا۔ ترجم شاہ عبدالقب ورمحدث وعوی) - ہم دیکھے ہیں کہ بہاں آئ برالزام یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کوقتل کیا ۔ مسیح نے خود یہ کہا کہ

ہیں کہ بہاں آئ برالزام یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کوقتل کیا ۔ مسیح نے خود یہ کہا کہ

ہاِیَل کے خُون سے سے کرزکریّاہ بن برکیّاہ کے خون کک کا صاب اِس نسل سے لیاجائے گانے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوں کے قتل سے اُن کی شان میں کوئی کمی واقع ہیں ہوتی ۔اگرجنا بمِرسیح حرف اِس وجرسے معدادب نہیں کھے جا سکتے تو یہ غلط ہے ۔

بھر بی عقیدہ کہ فکا نبی کو کلاف میں مبتلا نہیں کر ناعجب ہے ، کیو کو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے اور دو سری طرف برمھی کہا جاتا ہے کہ صفرت ایو آب نبی ضف ان سے نمام جسم بر مجبور سے نفے، زخم سفے ، کیڑے چلنے نفے، وہ عذاب اور "کلیف میں مبتلا سے بیکن اس کے با وجود نبی ضفے ۔ اس لئے یہ نظر تیر صی غلط آب ہوجاتا ہے کہ چر کر جناب میسے نبی سفے اسلئے انہیں صلیب کی اذبیت نہیں دی

نے مارا میکن اُس نے نرکھا کہ میں میرو و آ و آسکر اوتی ہوں ۔ اُسے عدالت میں میش کیا گیا میکن اُسے کوئی نرہی ان سکا ، اُسے مرواد کا بن نربی ان سکا ، یہاں کی کہا تھا ۔ کہا تھا تھا تھا ۔ کہا تھا تھا

كريئ برسيكل كُداكر مين ون من كشي كرسكنا برهي جوعيني شا بدينے وہ بھي زميان سكے عجب أسے بلا هش كے ساسنے بيش كميا كيا اُس نے بركها كرميں بهوداہ اسكرني

موں - وه چپ را م جب اُ سے صبب پرنشکا دیاگیا، اسکے کیلیں کھونک دی گئیں وہ نزمیلایا کہ بئی مسیح نہیں ہوں میں ہیود آہ اسکر بینی مہوں مجھے جھوڑدو۔

بہاں کک کر وہ صلیب بردشکا ہوا تھا ، اس کے پاس برخنا کو ان اس بہاں کے کر وہ معی نرہیجانا کر یہ بیور آہ اسکریوتی ہے یا مسح - حیاروں اناجیل اِس بات

رِمِتَعْنَ بِس كُرْصَلِيب كے پاس جناب مِسے كى والدہ محرَّمر، ان كى نمالد، انكاشاگرد يوچنا ، مرَّتِم گلدلىنى، اُن كے جان مبجيان اور وومرى بہت سى عورتيں موجود

تفبی<del>ں ہ</del>ے کیا گوئی بھی انہیں نہ بہجان سکا کہ یہ نوبہود آہ آسکر بوتی ہے سیے نہیں ؟ کچھ لوگوں کا کہنا سے کرمندا نے بہود آہ اسکریوں کوعین گرفتاری کے وقت بیج

کا ہم شکل بنا دیا ۔ اس طرح وہ خدا کو بھی اس فالح میں شرکیب کرنے ہیں ۔ ایک مسلمان عالم جن کا نام عبدالمآجد دریا آبادی ہے ' انہوں نے قرآن کی

ایک میں ایر کہا ہے کہ پر شخص میروداہ اسکریوتی نہیں بلکرشمعون کرینی تھا۔ یہ انفسیریس بر کہا ہے کہ پر شخص میروداہ اسکریوتی نہیں بلکرشمعون کرینی تھا۔ یہ نشانہ

وہ شخص سے حس کے بار سے میں بائیل میں مکھا ہے کر حب جناب میں جا اپنی صلیب اٹھائے سے جارہے تنے اکیک شخص دیہات سے آر با تھا جس کا

نام شمعون کرینی تھا۔ رومیوں نے زبردستی اسے بکرااوراس کے کندھے رمسلیب رکھی کروہ اسے اٹھا کر چیلے۔ وہ صلیب اٹھا کر چیلا عارہا تھا بہاں

بریک کرده و بان بہنیا جهاں جناب مسیح کو صلیب دی حانے والی تنفی و وال

پردوں سے سپاہی موجود تنھے۔ اِس زمانے ہیں دستوریہ تھا کہ ہر طزم اپنی صلیب خود اُکھا کرحلیا تھا ہجب اُن سپاہیوں نے شمقون کرینی کوصلیب اٹھائے مہوئے ویکھا وہ ہسمجھے کہ طزم ہی ہے۔ جبنا ننچہ انہوں نے اسے پکرا اور صلیب برمیڑھا دیا۔

پہلاسوالی توبیہ ہے کہ کہا رومی اتنے ہے وقوف نظے کہ مزم کے کدھوں پر صلیب رکھ کرائے نہا بھوٹر دیتے سطے کہ جا بیٹا اب مصلوب ہوئ چاہے مزم رستے ہیں صلیب چھوٹر چھاٹر کے مجھاگ ہی کمیوں نہ کھوٹا ہو ہ ظاہر سے کہ کچھ سیاہی ساتھ ساتھ رہنے ہوئے اور ملزم کوجائے صلیب پر موجود سیاہیوں کے حوالے کرنے ہوں گے۔ اِس صورت میں خلافہی کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

دوسراسوال یہ ہے کہ مسیح کونسے مقام سے بھاگ گئے ہی کہا یہ بی کی اس شان کے عین مطابق ہے کہ وہ بھگوڑا ہو ہی کیا نبی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی جگرجب کسی دوسرے کو بھنسا دیا جائے تو دہ خاموش رہے اور کچے ذکہے ہی جگرہ اسوال یہ ہے کہ جب شمتون کرین کوصلیب پردشکا یا گیا اُس فیکی نشور نز بچایا ہی ہم بیوو آہ اسکر لویتی یا شمتون کرینی سے یہ توقع نہیں دکھ سکتے کہ اپنے ساتھ طکے ہوئے ڈاکو سے یہ ہے کہ آتے ہی تو دیرے ساتھ فردوس بین ہوگا ہے کہا یہ یو قاہ اسکر لوتی یا شمتون کرینی بیکہ سکتا تھا آئے باپ انسی معاف کر کیو کر نہیں جانے کر کھیا کونے ہیں تا ہے گا ہے باپ انسی معاف کر کیو کر نہیں جانے گا گا کہ بیج کر آرا ہے ایک شمتون کرینی بھی رہیں ہو کہا کہتا ہے انسی کہ سکتا تھا کہ وہ نہیں جانا تھا کہ سیح کی نعیم کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہ

واقع مذمودي اوروه مرف سيوش مو كمي توكيا إس زماني مين لوگ اتنف موقو مقے کروہ یرنہیں محسوس کرسکتے تھے کربہوش اور مرے بروئے میں کچے فرق بھی ہوتا ہے ، کیا وہ سیا ہی جن کی ڈیوٹی بیضی کر ملزم عزور مرے کیوکر اگر وہ نہیں مرنا تو وہ اس کی جگر مزور ارڈا اے جائیں گے کیا وہ مجی بے و توف تھے؟ كبا جناب مسيح كى والده محترمه بي مجفين جوتوحنا كي ساخ حلى كبيل اوربرين سوجا كرمبار ببرا المبي توسيبوش ہے سكين تفوري دير ميں ہوش ميں أحاث كا ؟ كيا نيكتمس اورلوسف ارمننه معى بيوقوف تف كمان كى لاش لے كية ادراس بر وس سيرك قريب عوداوروورك مصالح طع وكباوه بيوقوف كف، انهين معلوم نهیں تفاکر وہ نوبہوش ہیں ، انہوں نے انہیں قبریس رکھا، باہرسے بند كيا اور ليك كئة- اكروه بيوش غفي اكروه زنده غفي توجي مهبن نهيس بعولنا چاہیے کر اُن کے باتھ ببرسے خون ہم رہا تھا، ان کی بسلی بھٹی ہوئی تھی اور إس مصفحون بهدر إلى أنبين ون كك انهيس كوفي طبي الدادم ملى - ان كا نوخون مى إتنا بسرجِكا بوگاكرانهين مرحاناجا بيئه واگروه برح جاند توجمين ايك نقاد كا قول نهيس محمولنا جابية - أيك ابسا نقاد جوكر قطعاً مسحى نهيس تفا اورجس ني عيسائيت كے خلاف بورى ايك كتاب فكھ والى - وه كہنا ہے كر اگر مسيح إس طرح سے بے جائے وہ مسے لوگوں کو برمنوانے پرقطعاً مجبور نہیں کرسکتا کر میں خدا موں - کمبونکہ وہ اُدمی حس کا خون ہمرر ہا مو۔ جوخون سینے کی وجہ سے إِنَّا كُمْزُور سُوكًا مِوكُوا سِ كَا رَبُّكَ بِيلا بِرُكَّيا مِو مُجْرِبْنِي مُسْكِل سِيمِيل سكنا مِنْ کمیا البسے آدمی کو دیکھ کر کوئی کہ سکتا ہے اے میرے مندا 'اے میرے منداوند؟ بالكل نهين وه قطعاً متازنهين كرسكنات اوران بين برطاقت كهان سع آفي كمر ا نهوں نے جو تروشلیم سے بھاگنا شروع کیا نوکشمیریں جاکردم بیا ج اُنہیں البسر لظرتم جوكرا حمدى حفرات في لبش كيا برسي كرجناب مسيح معلوب كئے گئے ایک کان كى موت صليب پرواقع نہيں ہوائى ۔ وہ صرف بے ہوکشن ہو گئے - لوگوں نے برسبحس کر وہ مرکے ہیں بیجونکہ اس زمانے میں بہت بڑے واکو نہیں ہونے تقے جر بنا سکتے کر وہ مرگئے یا زندہ ہیں اس سے انہوں نے شاید مرف نبض پر إیخ رکھ کر کما کہ وہ مرکئے ہیں۔ بجرانہب اُناریا۔ اُن کے زخموں برمرہ عیسی سکائی گئی حس کے بنتجے میں وہ کچھ سی دن بعد تھیک ہو گئے۔ وہ جانبس دن کم وہاں گھومتے رہے۔ بهروه وال سع بهاك نكله اوركتنم رآئة اورايب سومبس سال يعمريس بهاں وفات بائی۔ ان کی قرمحلہ فانبار سریگر کشمیریں موجود ہے۔ اور شبت بہے كرتسر بنگركا مطلب كھوٹري كى جگرسے - اور بائل ميں تكھا ہے كر جس جگرانبس صلبب دی گئی وہ کھوڑی کی جگر کملانی تھی اور یہ کر اسے عرانی میں گلکتا کہنے میں کشمیریں گلکت ہے ہی گلکتا ہے۔ بهلاسوال برسے كواگر جناب مسيح معملوب كي كئے اورائكى موت

اور گرے نفے کرجب وہ تو آسے ملے توانہوں نے اس سے کہا کہ اپنی انگلی میں جہاری ہے ہے کہ کہ اور اپنا ہا تھ مبری ہیں گئی جہاری ہے اپنی برائر کے کھلا ہونے کے بعدا وی زندہ نہیں رہ سکتا ، اُسے تو مرجا ناچا جیے۔ لیکن ہم یہ ویکھتے ہیں کہ تنی عجیب بات ہے کہ جناب میسیج کومصلوب ہوئے گیارہ ون ہوچکے ہیں ۔ اُن کے زخم کھلے ہیں۔ اُن ہیں کہ ان پہ جائی حملے کر دیں گے ۔ وہ ان ہیں ہاتھ فولوا نے ولوا نے کے لئے تیار ہیں اسکن بٹی نہیں باند صفے ۔ اگر وہ زیر علاج سے توکی اولوا نے کے دوم وہ ایسی می ملاحظ فرایئے ہوتوف سے کہ زخموں کو بوں کھلا رہنے دیا ، پھر بیستم خراینی بھی ملاحظ فرایئے ہوتوف سے کہ زخموں کو بوں کھلا رہنے دیا ، پھر بیستم خراینی بھی ملاحظ فرایئے کہ ایک طرف تو اس زمانے کے طبیبوں کو اتنا بیو قوف بنایا جاتا ہے کہ وہ مروہ ما اور مہوش شخص میں امتیاز نہیں کرسکتے ہے اور دور سری طرف وہ ایسی میجزہ منا ووایش ایک ایک کو ایک ہوجائی اور مربی ہو تک وور تا ہزاروں میل کی مسافت طے کرہے۔ یہ باتیں ہمیں اس نظریم کور تو کر ویہ نے برجبور کروہتی ہیں۔

بچومخھا منظرین برہے کہ یہ تو سے ہے کہ جناب سیے مصلوب کے گئے ، یہ
بھی ہے ہے کہ وہ مرگئے ، یہ بھی ہے ہے کہ وہ وفن کے گئے لیکن یہ جھوئے ہے
کہ وہ جی اُسطے ۔ اُن کے شاگر دوں نے انہیں و کھھا صرورلیکن یہ صرف فریب
نظر تھا ۔ لیکن سب سے بہلی بات یہ ہے کہ فریب نظر صرف اُس وقت ہوتا
ہے جب ہم متوقع ہوں ۔ اگر مجھے اُمید ہو کہ آپ آئے ہیں ۔ لیکن جب جھے
نظر کا شکار ہوسکتا ہوں ۔ شاید ہیں سوچ ں کہ آپ آئے ہیں ۔ لیکن جب جھے
کوئی اُمید نہ ہو میں کسی قریب نظر میں مبتلا نہیں ہوسکتا ۔ اُن کے شاگر دوں کو
قطعاً یہ توفع نہیں تھی کہ وہ جی اُنھیں کے ۔ انہیں کوئی اُمیہ نہیں تھی کیون کرجب
میسے صلیب برائسکا ئے گئے ان کی توقعات بہ بانی بھرگیا۔ وہ سب بھاگ

تواتنا کمزور مہونا چاہئے کر چلنا بھی دو بھر بہو جہ جائیکہ وہ اتنا کمباسفر طے کر سکبس-اوروہ اگر بیان بھ آئیں گئے تھے اور ایک سوبیس سال بھک زندہ رہے تو کیا اُن کی شہرت دور وور بھر نہنچی ہی رومی سرکارنے کوئشش نہ کی کروہ اپنے طزم کو کی وکر ووبارہ صلیب پرچڑ ھا دے ہاس وقت وعکوت کشمیرین تھی قطعاً برمنظور نہیں کرسکتی تھی کہ رومی سرکاراس کے علاقہ پرعملہ کرکے اپنا طزم کپڑ کرسے مجائے ۔ اِس متعیدیت سے بیجنے کے لئے وہ حزور اِس کو ان کے جائے کرویتے۔

کنینیتین سال کی عمرین مسلوب کئے گئے۔ مرف تین سال انہوں نے بینی کا کنینیتین سال کی عمرین سینی شروع کئے تین سال انہوں نے بینی کی انین میں سال انہوں نے بینی کی اور دہاں پراننے مسیمی ہوگئے۔ لیکن و تعینیتین سال کی عمرین کشمریک شرائے اور ایک سوبیس سال کی عمریک زندہ رہے، اس طرح ستاسی سال کہ ناوی کرتے دستا سے سال کہ کوئے دہ اور ایک بھی سیمی نہ ہوا۔ افسوس۔ یا انہوں نے دنعو ذیا دیگر) میاں بہنچ کریے کہ اکر میرے فعالم میری توب بین ایسی نبوت سے باز آیا حس میں لوگ معلیب پرچڑھا دیں۔ اخر کیا وجر تھی کرییاں پر ایک بھی اُن پر ایمان مذلا یا جبکہ دہاں اسے نوگ اُن برایمان سے آئے اور اُدھر اُدھر کی میں نے کہ اور اُدھر اُدھر کی میں کئے۔

آوراگر برسیح بے کم سیح صلیب پرنہیں مرے مرف بہوش تضے اور دائر یہ سیح بے کم سیح صلیب پرنہیں مرے مرف بہوش تضے اور دائری تی دراوی تی مسافت طے کر ہے ۔ احمدی حفرات کہنے ہیں کہ ایک دوا تفی حس کا نام مرہم علیت کے تام کو گئے۔ اس علیت کی اوراک سے زخم تفیک ہوگئے۔ اس سیئے انہیں بہاں تک بہنچنے میں وقت نہ ہوئی۔ لیکن اُن کے زخم تواتے ہے۔

بالبخوال نظرتم يرسي كريس الم كرده ميب يرجم المائك الله سيحب كروه مركية، سيح بي كرونن كية كية، سين أن كي رُوح بوكون كونظراتي رسي. يه ان كى رُوح عنى جنے ده ديجھتے تھے۔ ديكن قاريين كرام رُوح كے زخم نهيں موتے ۔جناب مِسِم نے فرما یا کررور کے گوشت العماری نہیں سوتی کیکن اُک كى برك برك زخم تق - إن برك كراك من إنه تك جلا ما عد ، اسل مميں بناتی ہے کہ اُنہوں نے مجھلی کھائی۔ رُوح مجھلی نہیں کھاتی۔ بررُوح نہیں تفا- برجعوت نهيس مفا- بداك كاجن نهبس تفا- وه الك انسان نفط سيكن انسان مون كے با وجود بندوروازوں میں سے اندر آ جانے تفطیعے بحصل نظريم يسب كريميح ب كرده صليب برج فعات كي مركك و فن موسطِّ البكن أن كى لاش كوئى أكفا كريا يا جوزكران كى لاسش موجود نهیں تقی اِس منے توگوں نے سبحھا کہ وہ شایدجی اُ تطے ہیں۔ بیکن برلائش کون ان الله کرے کیا ، اِس سِلے میں جاراور نظریتے ہیں بہ ایک بیر کوان کے شاگروخود اگن کی لاش مے گئے۔ یہ نظر تیر سب سے بہلے میدولیوں نے بیش کیا۔متی کی انجیل میں ہے کرحب بیرے واروں نے آگر ماجرا بیان کمیا توسروار کامپنوں نے انہیں رشوت دی اور کماکہ تم کمنا جب ہم سو مستصفے اس کے شاگرد آئے اور لاش جرا کرنے گئے تاکین سوال برہے كرجب وه سورب عظ توانهيں كيسے معلوم كركون وه لاش أكفا كرم كيا؟ اور اگروہ برجانتے ہیں کہ لاش اس کے شاگرد اٹھا کرنے گئے۔ تو وہ سوہس مسے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیاسی اپنی دلیونی پر سوحا یا ہے یہ جرم ہے اور رومیوں کے نزدیک اِس جرم کی مزاموت تھی۔ دہ قطعاً بنیں سوسکتے عقے۔ یہ بات بھی مدِنظر سے کہ اگران کے شاگر دان کی لاش اُٹھا کرنے گئے اور

مكف أنهون ف كها بترب كرسم ابنا مجهلي كمراف كاكاروبار دوباره بتروع كرير ہم بیونوفوں کی طرح ایک شخص کے بیجھے لگ گئے تھے اور سم وصو کے میں سے۔ انہیں کوئی امیرنہیں تھی- اِس سے وہ فریب نظر کا شکارنہیں ہوسکتے بفرض محال اگروه فریب نظر کا شسکار موجی گئے توکیا آپ یہ کمہ سکتے ہیں کہ تو آباس کا نشكارسوا ، وه نوما من كيدي تبارسي نهيس مفا - الكل نهين تطعا نهيس وه اكيب اليساشفس تفاجر بالكل نهيس مان سكتا نفا يجب بإنى شا كردوں نے أس سے کہا کہ ہم نے خداوندکو دیکھا ہے نواٹس نے اُن سے کہاجب کے بی اُس کے ہاتھوں کمی منحوں کے سوراخ نہ دیکھ دوں اور منحوں کے سوراخوں میں پنی انكى نىڭال بور اوراپينا باتھ اس كىلىپلى مىں بنى قال بور بىرگىزلىقىين نەڭرىۋى گا" وہ پکا متشکک تفا، نیکن اس کے باوجرد اس نے مانا۔ ایک دوآدمی تو فربب نظر كانشكار موسكت بين ميكن اكب سائف إلى سوادى فريب نيظر كاشكار مبو جائيُ ۽ اجماعي فريب نظر ممکن نہيں بنہيں ہوسکتا کرسب ہي ايک سابھ ا يُک بنی جـز د کيميفے گگ جامين اورسب ايب بنی ساتھ بيو قوف بن جاميش إگر یہ فریب نظر تھا توبیالیں دن کے بعد بیرسلسلم ایک دم کبوں بند ہوگیا ؟ بھر انهیں گسی نے مذو نمیھا۔ بھرکسی نے ساکھا کر بئی نے انہیں دیجھا ہے۔ سب خاموش مو گئے۔ یہ فریب نِظراس کے بعد بھی جاری رہنا جا ہیے تھا۔ کوئی ز كوني انهيس خرور ديميمنا - كم ازكم أن كي والده انهيس مزور ديميمتيس - وه زنده ربين وہ ابیضبیطے کو دنگیمتیں۔ ان کا بیٹا ضرور اُن کے ذہبی بین آبالوراُن کا بیکیہ أن كى أنكهول كم سامن بهرا ما رستا وبكن اليسا باسك من مُوا و بلكه ان كى والده كے انہيں وكمصنے كا تذكرہ كك نہيں ۔ ایسے حالات میں ہم اس نظر بیتے كو كہيے صحیح مان سکتے ہیں ہ

اس کے بعد یہ کفتے تھے کر جناب مسیح جی اُسطے ہیں تو یہ سب سے بڑا دھوکا تھا۔

یر فلط فہمی نہیں فریب نظر نہیں بگر فراؤ ہے۔ اُن کا یہ کہنا کہ وہ مردوں میں سے
جی اُسطے ہیں ، ہم نے اُنہیں دیکھا ہے اُن سے باتیں کی ہیں ، اب وہ اُسمان پر
چیلے گئے ہیں سب کا سب و صوکا تھا۔ لیکن کیا ان لوگوں کا کرواراس بات کو
نظام کرتا ہے کہ وہ دھو کے باز نظے ہا اُنہیں مارا گیا، پیٹا گیا، اِن میں سے کیئوں
کوقتل کیا گیا، ستفنس کوسنگسار کیا گیا، اس وقت انہیں ہے بولنا چاہیئے تھا۔
اگر وہ خود ہی لاش اُسطا کرسے گئے تھے ، وھو کہ وے رہے تھے ، وہ لوگ قطعاً
اچھے نہیں ہوسکتے۔ بھر ہم بر بھی دیکھتے ہیں کہ بیودیوں نے اُن پڑھلم وصائے۔
اچھے نہیں ہوسکتے۔ بھر ہم بر بھی دیکھتے ہیں کہ بیودیوں نے اُن پڑھلم وصائے۔
مومی سرکارنے انہیں پکڑا اور گرفتا رکیا۔ ان پر یہ الزام سے جو بدروسوں
ہو۔ ہتم میسون کا نام سے کر بدرُدوں کو نکا سے ہو، اس کے نام سے جو بدروسوں
کا سروار ہے۔ ان پر یہ الزام مکی نہیں لگا یا گیا کہ تم سے رہوں تم ایک طائن اٹھا کرنے گئے
سے دسکین یہ الزام مجمی نہیں لگا یا گیا کہ تم سے در ہوں تا ایک طائن اٹھا کرنے گئے

عقے۔ اِس کے یہ نظر تیر بھی غلط ٹابت ہو جاتا ہے۔

ایک اور نظر تیر ہیں ہے کہ ان کی لاش ان کے دشمن بہودی اُکھا کر لے گئے

ادر جو ککہ لاش موجود نہیں تھی اِس کئے شاگر داس غلط فہی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید

وہ جی اُسطے ہیں۔ دلیکن اگر یہ ہے ہے کہ ان کی لاش بہودی اٹھا کر سے گئے تھے تو

حب وقت عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سے مردوں میں سے جی اُسطے ہیں تو

بہودی اُن کا کان پکڑ کروہاں ہے جانے اور کھتے ہر رہی اس دھو کے بازگی

لاش ۔ اور یہ فراؤ وہیں برختم ہوجاتا ۔ عیسا بیت وہیں دم توڑ دیتی ۔ اِس کے

سئے انہیں مزاویتے کی کوئی عزورت نہیں تھی ، تکلیف بہنچانے کی کوئی غرورت

نہیں مزاویتے کی کوئی عزورت نہیں تھی ، تکلیف بہنچانے کی کوئی غرورت نہیں دکھی اور کھا

د بناکا فی تقی - ان کا مگز بند سوحا تا یسکن کسی مهودی کو برسعا دت نصیب «نهوئی -کچھ لوگ کھتے ہیں کر اس کی لاش رُومی خوداً کھٹا کرسے گئے ۔اگر رومی خود مہی اکھٹا کرسے گئے منصے توحس وقت عیسائی شور مجا رہے تھے 'اور ہبودی لا رہے منصے' رومیوں کو جا جیئے تھا کہ لاش پیش کر دینتے دیکن کسی نے ایسا نرکبا ۔ کیوں ، کبونکہ کوئی ابسا نہیں کرسکتا تھا ۔

ایم اور نظریت بر سے کرائ کی لاش کوئی جا نوراً مٹا کرے کیا۔ اُن کی قریر سے کسی جانورنے لائش نکالی ا ور سے جا کر کہبس کھا ڈالی۔ وہ ویاں تقی می نہیں۔ ایسا ہوتا ہی رہنا ہے کہ حانور فرکھود کرلاش کھاجانے ہیں۔ بہلی بات یا کہ فبر بربيره موجود نفاء اكروه لوك جانور ومجصته وه صروراس كو بهكا دين إيسابي گواہی دینے کرحفور سم کباکریں ۔ ایک نشیر یا بھیڑیا یا چیتیا آگیا ۔حان حکر میں مفی ۔ وہ لاش اعظا کر اے گیا ۔ بھر مرزے کی بات بہ سے کہ وہ حا نورجب لاش أعضاف آيا اوراكس وقت الركسبيابي سورسم يحق توكيا عزورت تقى کر وہ فرریسے بھربٹائے اور اندرسے لائل کے کر مجاگ مائے ۔اُس نے ا بساکیوں نرکیا کرکسی سباہی ہی کو اٹھا کرسے جاتا ۔ برکبساجا نور کھا ہو وتنف بولي بينظر كوم ارا عفا بيسد كتى عورتين كس ننيس أنطا سكنى تفيس-اور پوتخنا کی انجیل میں بر سے کرجس جزنے بوخنا اور بیطرس کومحبور کیا کہ وہ مانیں كرميتوع جي اسطے ہيں وہ برتھى كراننوں نے ديكھاكداكن كے سركاكبرا ويسے كا وبسا موجود تفاء وه ترط مطرابوًا نهبس تفاركسي في أسه مر نوجا وه وبس کا ویسے ہی موجود نفا۔ بیس نے آج کے ایسا متقی اور بربر گار جا نورنہیں ومجمعا جولائش نو تكال كسي جائے تيكن كرامے كو بات تك نز تكائے - سب سے بیطے وہ کیرا بھاڑے گا۔ بھرلاش الفاكرے جائے كا باكھائے كا۔

مِها کے سکن پوئلر ہو تھا نوجوان تفا اِس سے وہ بہلے جا بہنیا۔ اُس نے دہم ہا اور بھر سطر تس کو بھی وگھایا۔ اگر کسی نے خالی فرکا بنظر غاٹر مطالعہ کمیا وہ عورت نہیں بلکہ ہو تھا اور بہط تس تھے۔ اِس سے بہلا نظر تبر غلط نا بت ہوجا تا ہے کہ کسی عوت کے جوش کی وجہ سے ایسا بُوا۔

دورى بات يربي كراس نظري كحدمطابن اس عورت في باغبان كو مسیحسمجھا۔ میکن بائبل اس کے برعکس بر بتانی ہے کر اسس نے مسیح کو باغبان سلجقا -اگریه باغبان انہیں بتانا چاہتا تنا کممیسے کی فروہ رہی توجب بیسائیوں نے شور مچایا کہ وہ جی اُسطے بیں - انہیں وہ قبر کمیوں نہ دکھک اُئ گئی ہوہ باغبا كهان فائب سوگيا وه جوهانتا تفاكم سيح كسي دومري فربس بيب برياغبان كيوركمي گوامي دين كے سئے نزايا ۽ وه غائب سوكيا - وه كيودي جوكر يتجي ببحقِهِ اُن کی قریک آئے تھے ؛ انہوں نے تھجی مذکہا کہ اس فبر کو کھو ذکراُن کی لاش نکالی جائے۔ وہ سپاہی جوہرہ دے رہے مقے انہوں نے ناکها کہنیں ماحب اس کی لاش موجود ہے۔ ہم نے اس بربیرہ دیا ہے۔ آپ آگر دیکھ سكتے ہیں ۔ سكن ابسائمي مرائوا ، إس كتے يد نظريم بھي غلط ابت موجانا ہے ۔ المحقوال منظريم بركر شاكردون نيحان بوجوكر دهوكا دياء وورجانة فقے كرجناب مسيح وفات با بيكے بين سكن وہ ابسے بدمعاش اور حبوثے منے کرانهوں نے کہا وہ جی ایمطے ہیں ۔ وہ دنیا کو سامہ وصو کا دینا چاہنے تھے۔ سكن به وصوكا أس وفت ختم موحا ناميلسيئ تقاجب انهيس ابني زند كي خطرك میں نظراً أي اوراك لوكوں كى زندگى بهيشرخطرے میں رہى - ان نے كورے ماركے كُف النيس جان سے ماراكيا ، سنگساركياكيانكين ان ميں سے كمسى ايسنے بھی برند کہا یہ جموط سے ۔ کیا وہ ایک جھوٹ کی خاطرم کئے م کیا اُن میں

وہ کیوے کے بارے میں کسی تکلف کا قائل نہیں ہوتا۔ ایسا مخاط جانورا بھی كك وحود مي نهيل آيا - لهذا يه نظر تير بحي غلط نابت مهوجا تا ہے ۔ . معاتوان نظر تيم ده به جوايك فران يمني ارنس رينان في بين كيا-ائس نے کہا کر جنا بِمِسِیح کوصلیب بر جِرُها یا گیا۔ وہ مرگئے انہیں وفن کیا گبا ، وه قرمی رکھے کیئے سکن وه عورتنی جوسے سوریدے اس کی قرر گئی تھیں مرکم مگدلینی اور دوسری عورتین وه خلطی سے دوسری فبر رہیلی گیئیں۔ یہ ایک ايسي فبر مقى جزازة تازه كلعودى كمئى منى اوراس بين ابعي كوئى أدمي نهيس ركفاكيا تفاء وه صبح سوبرسے اس قبر برئبنجیں اور ابنوں نے دیکھا کہ فریس کجونہیں اس من وه اس غلط فهی میں مبتلا سوكمين كرمسے كى لاش كوئ المفاكر في الب اتنے میں ان عورتوں نے دیکھا کر ایک باعبان قریب کھوا ہے مبیح کے وقت اس باغبان نے سفید کہرے بہن رکھے تھے ۔ سورج ایکی بوری طرح نہیں تکلاتھا۔ وہ سمجھیں كه شابديم بين - باغبان ابهي بنانا سي جاستا صفاكم ان كي قروه رسي كروه بهاك کھڑی ہوئیں۔ وہ بوش ہیں تخبیں۔ وابس آئیں اور کھنے لگیں خدا وَدَرْندہ ہوگئے' ا دراس ابك عورت با أن عورنوں كى غلط فهمى كى وجرسيمسيى بدايمان لانے لگ كُنْ كر وه جى أعظ بين حالا كرايسامنين تها - بربهوده عقيده فلط قرر ينجيزكا

بہلی بات تو بہ ہے کہ بائبل اس کے خلاف بتاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہنی کواس خالی قبر کا جائزہ عود نوں نے لیا۔ مرسم گدلینی کا خیال بر نہیں تھا کہ جناب مسیح زندہ ہوگئے بکہ ہر کر خدا و ند کو قبر سے نکال کر سے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ وہا یا بوحنا کی انجیل صاف طور پر بتاتی ہے کہ اس خالی قبریں سب سے پہلے یہ جنا پہنچا ، بعد میں بطریق۔ بائبل صاف طور پر بتاتی ہے کہ یہ دونوں

بھرسوال بیرہے کر انہوں نے ایک وہ سب ایج سے جھوٹ ہو بیا وہ سب
مل کر جیٹے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب ایج سے جھوٹ بولنے کا عہد
کرتے ہیں۔ اُنہیں جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوا ؟ آدی جھوٹ اُس وقت
بولتا ہے جب اُسے کوئی چیرمنا فع میں طے۔ اُنہیں تواس جھوٹ کا صلوحہوک
ملی ۔ اُنہیں اس جھوٹ کا صلا ہے عزیٰ ملی ۔ انہیں اس جھوٹ کا صلاموت ملی ۔ کیا وہ اننے بیوفوٹ مخے کر تکلیفوں کے لئے جھوٹ بولنے رہیے ؟ ابسا جھوٹ بولنے رہیے ؟ ابسا جھوٹ بولنے رہیے ؟ ابسا جھوٹ بولنے دالا اُنج یک نہیں ویکھا گیا۔

پھر بیرکیا بات ہے کہ جس وقت مسے کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب
مھاگ جانے ہیں ؟ کوئی بھی ماں کا لال نہیں رکنا۔ بھراس کے بعدوہ ہیجے نہیں
ہٹنے بلکر موت بھی گوادا کر لیتے ہیں ۔ کیا وہ عرف بولنے کے لئے نکلے تھے ؟ کیا وہ
حصولِ دولت کے لئے جھوٹ بول رہے منے ؟ بطر س جوائن سب سے
بیش ببش رہنا تھا اِس کا اعزاف ہے کہ اُس نے ایک فیزسے کہ اکر میرے
بیش ببش رہنا تھا اِس کا اعزاف ہے کہ اُس نے ایک فیزسے کہ اکر میرے

پاس سونا چاندی نتیگی اس نے خودا قرار کیا کہ وہ عزیب ہے ۔ اسے کچے نہ طا۔
کیا وہ اس وقت تک کھی ہیں نہیں ہوسکتا تھا ہ اُن میں ایک حواری یوتناجی
نے برسب کچے و کیھا وہ سب سے آخریں مرا کیا وہ اُخری عربی جھوٹ بول
دیا ہوئیں ہم یہ نہیں کہرسکتے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکر حس ندہب
کی وہ تبلیخ کررہے تھے اِس میں سوائے سے کے اور کچے نہ تھا ۔ اس میں تو
بر کہا گیا تھا کہ گناہ چھوٹ کر نبی کی طرف اُوٹ اِس میں تو ہر کہا گیا تھا کہ سناب
کی جھوٹ کا خون ہمیں بچا تا ہے ۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے تھے تو وہ ہر کہتے کہ سب
کیومہم ہیں ۔ سے خورت وقت کہا تھا کہ میرے شاگر و میرے بعد میرے
عانشین ہونگ تم اُنگا تھے چو و اگر انہیں جھوٹ بول رہے تھا جوٹ تھا ایک انہوں
حانشین ہونگ تم اُنگا تھے چو جا و اگر انہیں جوٹ کرنے تھا تو یہ اچھا جوٹ تھا ایک انہوں
حسان سے نہ کہا کہ ہما رہے ہی جھوٹ بول میں میں ہوسکتا۔
جھوٹ کہ اُدمی اینا انکار کرے یہ برجھوٹ نہیں ہوسکتا۔

اب ہم ان حفائق برغور کرنے ہیں جن سے برمعادم ہوتا ہے کہ جاب ہسے وافعی مرکئے اورجی اُسطے۔ ہم نے دیجھا کہ حس وقت انہیں مصلوب کیا گیاان کی والدہ می مرموجود تھیں۔ وہ اس معاملے میں وصوکا نہیں کھاسکتی تھیں کہ ایا اُن کا بیٹا مرکبا یا زندہ ہے۔ ان کی خالم موجود تھیں، وہ وصوکا نہیں کھا سکتی تھیں۔ مربم گارلیتی موجود تھیں جو کہ ہمیشہ اُن کے سانھ رہیں، وہ وصوکا نہیں کھا شہیں کھا سکتی تھیں۔ اُن کی لاش کو لیوسف آرمتیہ اور نیک تھیں نے اُنارا، وہ وصوکا نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہ نیک تھیں تھاجی سے دیکھ جھکے تھے، وہ وصوکا نہیں کھا سکتا تھا سکتا تھا۔ اُن کی لاش کو لیوسف آرمتیہ اور نیک تھیں ہے وہ ایک وہ وصوکا نہیں کھا سکتا تھا۔ کہ آبا مصلک و در سے کو قریب سے و بھی جھکے تھے، وہ وصوکا نہیں کھا سکتا تھا کہ آبا مصلک شخص میں سے یا کوئی اور۔

مھی پر کہتے ہیں۔ تستنوس نے ہی کہا کہ مسیح سواس نام کے فرفے امسیحی کابانی

بيك أسى نبرياً س كم دور حكومت بين كورز بنطيس بالاطس كے حكم سے مزائے

صرف کتاب ممقدس مهی اس بات کا اعنزات نهبین کرتی، رومی تاریخ دان

مون دى كمئي " وه مركبا مبكن جوفلنه د فن كبالكيا وه بيمرجي الطاب اوربيسيي شور مجانے بھررہے ہیں اس سے نبرو سے فیصلہ کیا ہے کر انہیں زندہ جلا وے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیرونے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آبک لکڑی کے کھیے کے ساتھ ایک مسیحی کو با ندھ دیا جاتا تھا واس کے سرپر ایک موم بتی رکھ کر حلا دى جانى عنى - اس طرح إگ أسسنداً مستراس كے حبيم مبري جاتى عنى اورجب وه بوري طرح جلنے مكتا تووه كھنے تھے كريرانساني شعل ہے۔ إن انسانی مشعلوں میں سے کسی نے نرکھا کرسم بھیوٹ مانتے چلے آ رہے تھے۔ مسے زندہ نہیں - ان سب نے یہ سزائی جھیلیں - رومی تاریخ وان اس بان کے گواہ بیں کرمسے معملوب کھے گئے۔ ببودی اِس بات کا افزار کرنے ہی کرمسیح کومصلوب کیا گیا ،کیونکروہ کہتے میں کر سم اسی وجہ سے اُسے نبی نہیں مان سکتے کر جسے مصلوب کیا گیا ہووہ معوان مین اورسم کسی معون کومسیح نہیں مان سکتے -ان کی سب سے بری ولیل میں ہے ۔ کتاب مُقدس برکہتی ہے کہ یہ سے سے کرجے صلیب برادگا یا حبائے وہ ملعون سے دسکن وہ ہماری خاطر موا - اُن برابنے گنا ہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے اور آب کے گنا ہوں کی وجہسے برانعنت بڑی اہنوں نے دنیا کے گنا ہوں کی بربعنت اپنے اُدہرا تھا کی وہ ہماری اور آبکی خاطر مصلوب ہوئے ۔ اُنہوں نے ہماری فاطربہ تکلیف برداشت کی ۔ وہ مردوں

میں سے جی اُسطے - اُن کے اس جی اُسطفے کے بہت سے گواہ موجود ہیں ۔

ا کمئ دونہیں ملکہ مانخ سو سے بھی زیادہ بہن میں سے اس وقت بہت سے زندہ تضے جواس بات کی گواہی دے سکتے تھے کرا یا برسے ہے یا جھوٹ بر تحركب بين ايسا بوتائيك كركيه لوگ أسير جيموار كروابس بيلي جلت بين اور مير كمن بين كمراس تخركيب مين بينواني خي، ده براي حتى ديكن مين بيل سيون مِن ایک تھی الیسی مثال نہیں متی کم کوئی شخص اس سخریک کوجھوڑ کروائیں جِلا كيا سواوراس نے بھريد كها ہوكه بئن اس كئے تھو در كياكم ير محبوط عفا . بر الدك جوكم السس كے زندہ سوحانے كے عيني شابد منے يہ وہ اوك بين جنهوں نے اپنے خون سے اپنی شہادت مکھی۔ " اریخ اس بات کو بینے "ابت کرنی ہے کیونکروہ لوگ جوکل اپنے آقا کے كرفنار سونے بربھاك كھوسے سوئے تنے أج اتنے بهادر سو كئے ہيں كروہ روہو كے سامنے كھوف ہوجا تے بيں اورزندہ جلنا كك گوادا كر ين بين برروحاني نوت انهیں کہاں سے بی ؟ وہ بطرش جورات کو تبن وفعہ اپنے آتا کا انکار کر چکا تھا اوراس کے بعد ورم دبا کر مھاگ گیا تھا اورحب نے کہا تھا کہ من نهيں جاننا كروه كون سِے، أج وه مرف جالبنك دِن كے بعد إننا بهادراور دبير بوگيا ہے كم بھر مع من كھوا موكر كمتا ہے كر جسے تم نے قال كيا أس خدا نے زندہ کیا۔ بربهادری اور دلیری اسس میں کہاں سے اُئی ی بریک بیک تبديلي كيس حبب كم كوئى معجزه زبوج ولاتوما جوكر قطعاً مانخ لم كال تبار تنبس تفاكر انسان مرف ك بعدرنده مجى موسكنا سعا ورجوانا مخاط تفاكماس نے كها كريش مرف و كيھنے برہى ايمان نہيں لاسكتا - شايدميري نظر كا وهوكم ببو- شايد تم يوگ مَجْهِ ببينا فا رُزكر دو- ميّن برنهيں مانيا . ميّن اسَس اوی کو با تھ سکا کر دیکھوں گا۔ بئی اس کے زخموں میں انگلی فوا اول گا۔ اِس

برجانا ہے کہ برمیری اوراکپ کی دلجسپی کی بات ہے۔ ان پرایمان لابٹے اور مانٹے کہ وہ خدا کے بیٹے مسیح ہیں، کبونکہ خدا کے بیٹے کے علاوہ کوئی ایساکی نہیں کرسکنا کہ میری باکپ کی خاطر مرجائے۔ کوئی ایسائی کرسکنا کہ میری باکپ کی خاطر مرجائے۔ کوئی ایسائی کروڑوں ہوگ مرجائے، اُسے وفن کر دیا جائے اور وہ جی اُسے ٹے ۔ سزاروں کروڑوں ہوگ مرگئے لیکن کیا کسی ایک سے مجھی بہلے کہا کہ بئی جی اصفوں گا اور جی اکھا ہو ، یرسی ہے کہ کتا ہے کہ کسی نہی کوزندہ کر دیا بالیس جانا تھا کہ بیں زندہ ہوجا وُلگا۔ میکن بیاں برا لیسا مرف والا ہے جو بہلے سے کہنا ہے کہ میں تہا ہے کہ میں تہا ہے کہ میں تہا ہوں کی خاطر ہا یا بیس جانا ہے اور بیں تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے جانا ہے کہ بید جی اُکھوٹا کے اور میں تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور وہ تین دن کے بعد جی اُکھوٹا کے اور اس میں کوئی شکر کوئی میں کہ میں کہ میں میں کوئی شکر کیا بیٹا میسے ہے۔ وہ مداکا بیٹا میسے ہے۔

اوربرتمام حرف اتفاق نہیں، ممکر جیسے پُوٹش رسول نے کہا کر جناب کے کتاب مُقدّس کے مطابق محدوث ہوئے، دفن ہوئے اور کتاب مُقدّس کے مطابق جی اُقطے۔ برخدا کا پروگرام تھا، برخدا کا بندولبست تھا، پرفدا کا انتظام تھا ، یہ اتفاق محض نہیں تھا کم خدا نے سوچا چلوا کی اُدمی مرکبا، میں اُسے نہ ندہ کر دوں۔ ابسا ہرگز نہیں۔ بمکر برسب کچھاس کے پروگرام کے میں اُسے نہ نذہ کر دوں۔ ابسا ہرگز نہیں۔ بمکر برسب کچھاس کے پروگرام کے منتقد میں اُسے نہ ندہ کر دوں۔ ابسا مرکز نہیں بروگرام بنیں بنانے۔ اگر خدانے یہ ایسا کرتے ہیں۔ کسی مقصد کے بغیر ہم بروگرام نہیں بنانے۔ اگر خدانے یہ بروگرام بنایا تو حزور کوئی مقصد ہوگا۔ اور وہ مقصد یہ نظاکہ ہم جناب سے پروگرام بنای کا موال ہے۔ زندگی

کی بسیلی میں ہاتھ ڈالوں گا۔ اور جب محسوس کروں گا کہ بسے ہے تب ایمان لاؤٹکا

ور نہیں نہیں مان سکتا۔ وہ بہت بڑا کو منگر تقائیکن جب اس نے جنابی ہے

کو دکھا تو وہ ایمان ہے آیا اور اس نے کہا آسے مبرے خداوند اسے مبرئے فرا یہ اخروہ کیا ہے جب ورکر دیا ؟ وہ حرف رُدح نہ تھی کیونکر منگر ایہ اخروہ کیا چنے تھی کہ رُدح کے زخم نہیں ہوتے۔ وہ حرف انسان نہیں تھے کہ انہا انسان بند کمروں ہیں سے اند نہیں آسکتا۔ وہ شاگر داتنے بزول مقے کہ انہا کی طرح آگر انہیں میں انہوں نے سے کی طرح آگر انہیں بی انہوں ہے ہم کر انہیں میں ہیں کہ وہ مردوں ہیں سے جی اُسطے ہیں۔ نہ ہمارے سانھ کیا گریکنے کرنا جلہتے ہیں کہ وہ مردوں ہیں سے جی اُسطے ہیں۔ نہ ہمارے سانھ کیا گریکنے کرنا جلہتے ہیں کہ وہ مردوں ہیں سے جی اُسطے ہیں۔ نہ ہمارے سانھ کیا تبدیلی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کوئی بہت بڑا معجزہ مُہوا۔

تبدیلی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کوئی بہت بڑا معجزہ مُہوا۔

اگر صرف بہیں پربات ختم ہوجائی او ہم کہرسکتے تھے کہ ہم نہیں جانے کہ وہ معبورہ کیا تھا۔ فیکن کا برم تقدّ سے بہائی ہے کہ وہ م سیح جو معلوب ہوئے دہم مسیح جو صلیب پرمرگئے ، وہم سیح جنہیں دفن کیا گیا ، وہم مسیح جو فرر کے اندر تین دن اور تین رات رہے ، وہم مسیح جی اُسطے ۔ اور براس لئے نہیں مکھا گیا کہ آپ اس بربیٹے کر رئیسر نرح کریں بکر اس سے مکھا گیا ہے کہ آپ اس پرایمان لاکراس کے اس برایمان لاکراس کے بیام سے زندگی یا بیش ہو ان محالی بر نہیں کہ کوئی تاریخ دان بیم سے اور اسے اس بات سے کوئی ذاتی ولیسی نہیں کہ کیا مکھ رہا ہے اور اسے اس بات سے کوئی ذاتی ولیسی نہیں کہ کیا مکھ رہا ہے ، مکھنے والے کو اپنے موضورع اور حقائن سے ولیسی ہے اور وہ

## حوالهجات

المرشخنول ١٥ : ١١ - ١٨

ا- كرنحقيول ١٥: ٣ ١- كرنتمتيول ١٥ : ٥ - ٧ ا- كرشخيول ۱۵: ۲ ۱- کرنیجیوں ۱۵: ۲-۸ TACITUS, Annals, XV 44 24 SUETONIUS, Life of Claudius 26 القرآن س : ۱۵۷ - ۱۵۸ an القرآك ٧ : ١٥٥ 10 بلكه قرآن مجيد مين تبين مقامات البيديين جن سيے شک گزرنائے كم گو ما خُدا کے نیک بندوں کے لیئے صلیب کی مزامقر ترکروی گئی ہے۔ ان حفزات سے جوسھنرت مُوسَلَى و إرون برايمان لا جِك تَفَوْ وْتُونَ نے کہا ایس کا ڈن گا تہارے یا تھ اور دوسے یا وُن بھرسُول برِ صادُنگا تم سب كو رسوره الاعراف ١٢٨٠)-

اورمُون کا سوال ہے۔ اگرہم ان پرایمان نہیں لانے، انہیں نہیں مانتے، تو
ہم مُوت میں ہیں۔ سکن اگرہم ان پرایمان نہیں لانے، انہیں نہیں توزندگ
ہم مُوت میں ہیں۔ زندگی کمانے نہیں، پاتے ہیں، ہمیں بیخشش کے طور پرطنی ہے۔
جننے نظریّات اب کم بیشش کے گئے ہیں۔ ہم نے ان تمام کا جائزہ
ہیا، عقل کی کسوٹی پر پرکھا، غور وفکر کمیا، اور اس نتیج پر پہنچ کر سوائے کتاب
مُقدّیں کے بیش کردہ حقائق کے اور کوئی نظریۃ ایسا نہیں جیسے ہم قبول کر
سکیں۔ اِسس نے ہم ان سمام نظریّات کو ٹھکرانے ہیں اور کتاب مُتقدس
کے نظریتے کو قبول کرتے ہیں۔

سکن باش به نهین کهنی کرتم اسس نظری کوقبول کرو بکروه به کهنی ہے کرمیسے کو قبول کرو بکروہ بر کهنی ہے کرمیسے کو قبول کرو دو روگ وہ بر کہنی ہے مرکئے کو قبول کرو و مرف یہ مانیا کا بی نہیں کم وہ مرکئے اور بوگوں کی خاطر مرکئے ۔ یہ ذاتی ورشحفی بات ہے اور ایک فات کر جناب میں کلید یہ کے عقیدہ پر نہیں بلکہ جناب برایمان ہے ۔ کمیسی کلیسیا پر نہیں کمیسی کلید یہ کے عقیدہ پر نہیں بلکہ جناب مسیح پر ایمان لایئے تو ہیمیشر کی زندگی پاسٹے گا۔

متراوف تفايه

سر أوسنا ٢٨: ٢٠

متى ٢٠: ٣٣ ؛ مرقس ١٥: ٢٢ ؛ نوقا ٢٣: ٣٣ ؛ أيومنا ٢٤: ١٩ يوضا ١٩: ٢٤ عله منى ٢٠ : ٥٥ - ٢١ ؛ مرفس ١٥ : ٢٧ - ٢٨ ؛ لوفا ٢٠ : ٠٥- ٢٩ ؛ لوحا ١٩ : ١٩ - ٢٦ STRAUSS, DR DAVID FRIEDRICH, The Life of Jesus Critically Examined (Leben Jesu), English tr. by George Eliot, George Allan & Co. Ltd., London, 1913 (6th ed.) الله يُوحنا ۲۰: ۲۰ نت يُوصا ٢٠ : ٢٥ الله موقا ۱۲: ۱۹ الله بوضا ۲۰: ۲۰ سع موقا ۱۹۲: ۲۲ - ۱۹۸ الم يوحنا ١٩: ٢٠ ١٩ 240 متی ۲۸ : ۱۱ - ۱۵ - MA 4.-01:401 المله الوضا ١٠-١٠-١٠ RENAN, ERNEST. The Life of Jesus (Vie de Jesus). Watts & Co., London 1947

المح المُحنَّا ٢٠١٠ ٢٠

نهم برصا ١٠: ٣- ١٨

"ابسنه كالون كا تهارى إتقراور دوسرم بادس اورسُولى چرهاون تم سب كو" وسوره المشعراء ٢٩ : ٩٩)-" سواب مین معواور کا مهارے إنف اور دوسرے باؤں ادر سول دوں کا مركم محورك وصند بر" (سودي طعه ١٠٢٠)- إن مين مقامات مي سعدايك مگری نہیں کہاگیا کر سم نے انہیں بجا لیا کیو کم مصلوب سونا اُن کی تذہیل کے عليم متى ۲۷:۵ اعمال ا : ١ ما سله متى ۲۷: ۱۹- ۱۹؛ مرقس سما: ۱۰-۱۱؛ بوفا ۲۲: ۳- ۹ طه متی ۲۷: ۲۱ الع متى ٢٠ : ٥٥ - ١٩ ؛ مرض ١٥ : ١٠ - ١١ ؛ لوقا ١٢ : ٩٧ ؛ يُوحنا ١٩ : ١٥ - ٢٨ کلم متی ، ۲ ؛ ۳۲ ؛ نوقا ۲۲ : ۲۷ مله بوقا ۲۳: ۳۸ والم موقا ۱۲ : ۱۳ م الله تُوحنا ۲۰ : ۲۵ - ۲۸ الله توحنا، ۲۰ ؛ ۲۹ ٢٢: ٢٠ أوحنا ٢٠ : ٢٢

سله وبسے فاریمن کرام بہتر سمجھتے ہیں کہ بسری جانور کی ہونی ہےانسان

كى ننبى - اورمصلوب انسان كيئے جانے ہيں، جانورنہيں ۔

الله بُوحنا ۲۰: ۱۵ ۱۲ه ا- کرنمقبول ۱۱: ۹ ۱۲ه اعمل ۱۲: ۱۲ ۱۲۰ برحنا ۱۲: ۱ - ۲۱

TACITUS, Annals, XV 44 "Auctor nominis eius Christus Tiberio Imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfeetus erat."

۲۳ - استثا ۲۱: ۲۳ ا- کرختیبوں ۱۵: ۲ ا- کرختیبوں ۱۵: ۲ امل ۲: ۲۳ - ۲۳ استثا ۲۰: ۲۲ استثار ۲۰: ۲۲ استثار ۲۰: ۲۰ استثار ۲۰: ۲۰ استثار ۲۰: ۲۰: ۲۰ استثار ۲۰: ۲۰ استثار ۲۰: ۲۰ استثار ۲۰: ۲۰ - ۲۰ استثار ۲۰: ۳ - ۲۰

**微光线线线线线线线**